U 7318

THE - FITRAT JUSANI KE BAYAAN MEIN

Publisher - Mather Nageris Warrow Hind (Allahorberd). ruetur - Richard williams; mutarjuma munchi shambhu Dayal

Deal - 1893.

Susjeut-Kges - 47.

ر برد و یس بهته ماستر دانی اسکول شاهجهانیوری زبان انگرزی سسے اردومین ترجمه کیا

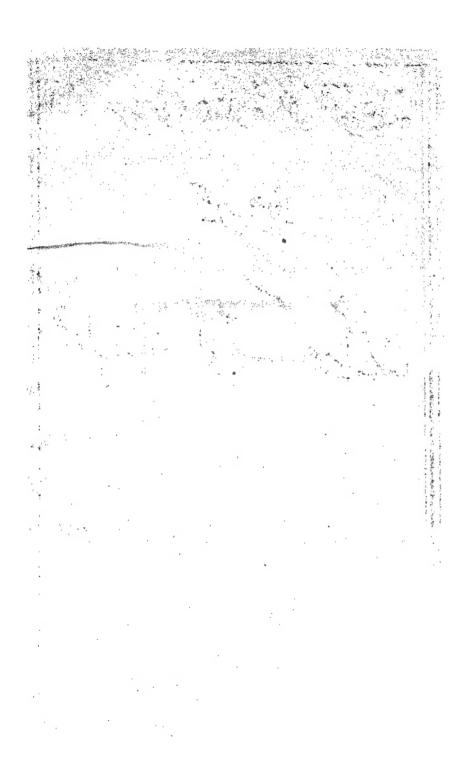



The main object of publishing an Urdu version of Butler's Three Sermons 'On Human Nature' is, to bring within reach of the Urdu-reading public one of the most important contributions ever made to moral science, and to familiarise them, as far as may be, with western modes of thought through the medium of their own vernacular.

Moral philosophy, including Butler's system in the main, has been adopted by our Indian Universities; but as this science is confined to the highest classes in Colleges, and very few take up that subject or study it for its own sake, an extremely low minority of the alumni of our colleges take away with them any thing approaching to an adequate and workable acquaintance with that important branch of learning.

Our philosophy and its methods or processes are difficult for them, being alien to their traditional modes of thought; but if imparted intelligently through their mother-tongue, it might be expected to be more easily grasped, and might accordingly be introduced at an earlier stage in the curriculum of the colleges than it is at present. Be this as it may; the translator has spared no pains in his endeavors to convey the sense of the author faithfully in pure, idiomatic, and (as far as it was practicable) easy Urdu. By this he would not be understood to mean that the sense of the original cannot be expressed in a plainer style; but that disquisitions of such abstruse and severely consecutive reasoning, cannot, even when put in the easiest phraseology, be grasped without putting forth a considerable degree of mental effort. As regards plainness of diction the translator would further beg to say of the Urdu version, what Butler said of the English original, that "those only" can be judges, "who will be at the trouble to understand what is here said, and to see how far the things here insisted upon and not other things, might have been put in a plainer manner."

URDU STACKS

M.A.LIBRARY, A.M.U.

U7318

CHECIED-2002

.t.,

رسوم سے جبہیں وہ تحریر بہوئے ایک خاص علاقہ رکھتے ہیں۔ بسر حبتباکہ بےخطوط پورے پورکے ہمیں نہیں سکتے ہیں علاوہ اسکے ، واقفیت بھی ہو مگروہ موقو**ٹ یا تیدیل ہوس**گئے ہون توا<sup>س</sup> كهتيهين اس زمانه بعيدمين ندتوا دنيراوس طرح يرزور دس وُکا اثراوسی قدر قوی ہوسکتا ہے جبیبا کہ قدیم سیحیون ریبوہا تھا۔ جنانجو<sup>و</sup> ۔وقت بی<u>ش نظر ہے اپنی صلی منشا میں اون عطیبات نادرہ کے</u> نصرام سے علاقہ رکہتی ہے جواوس زمانہ مین کلیسیا میں موجود سستھے فی الحال طلق موقوت ہو سگئے ہین- اور رہی پیمثیل کہم ایک جبم ہ

م رسول کا وه منشا جواس مقام ریسے مسیحیون کینسبت مرحالت می<u>ن</u> صا وق آتا ہے اوراوسکو ملحوظ رکہنا اس زمانہ بین ہی قطع نظر ضالات خلامی کے ظاہراایک وحدد گرہے جوسیمیون کوا رسکے داجیات اور خدمات سجالات برآما ده کرتی ہے تا ہم ظاہر ہے کواس تعمیل کی متانت اون لوگون پرزیادہ ترروشن ہوگی *جن*کواو**ن ک**لیفون کے باعث جواونہو<del>ن ک</del>ے ینے دین کے واسطے اوٹھائی تتین اوس تعلق کا جو وے لینے نجات رہنے ہ سے رکتے تھے (حسنے خودولیسی پی کلیفیر سہی تبین) ہمیشہ مرنظر رکھنا لازمی ہوگیا شا-اور جوبوصہ گرد نواح کے رہنے والون کی بُت پرستیو<del>ن</del> اورا وکی ہرسلو کی کے استے تئین اِس دنیا کا سبین وہ رہتے تھے نہیں جا تہے بلکہ آپ کوا کی علیحدہ جاعت کا سمجتے سے حبکے قوامین اور منشات ت اور عل کے قواعدا ون سے جنیراوس زمانے کے لوگ عل رہے تتے سراسر عبداگا نہ تتے ۔ بس وہ لوگ شیحیت کے رشتہ کوخون کی قرابت سے بڑہ کرجانتے تھے اوراپ کوحقیقتہ ایک دوسرے کاعضو اسمین ہرگزشک نہیں کہ تہارا خدا تعالی کا مخلوق ہونا آورنیکی کا و ہ قا نون طبیعی ہونا کہ جسکے ماسحت ہم پیدا ہوسئے آورطبیعت انسانی کا *صرحا* ب بهونا پیرب باتین خدا ترسی اور نیکو کاری کی طرف زما ده تخریک در ینے والی ہن نسبت اس خیال کے کہ خدالے لیے سیح دنیا کی نجات کے واستطے ہیجا اور نسبت اون وجریات کے جوسیحیوں کے

ے اسنے میشوا مسیح من *ا*لک ا ہونا ہے۔بہرحال گرمہ بیسب ماتین سلّم ہن اورا وُکو نے کے اور زمانئا بعد قریبہ کے چھکے وجوہات پرزیادہ : حوكهه كدا ويربيان بهواا وس سي آيت مسطوره كالصلى اومخصوص منشاظاً رنیز به ظاهر ہوتا ہے که اور تمثیل کے صلی معا کا جسکی طرف آیت ابٹارا ب زما نه قديم كمسيحيون ركسقدر توى اور نرالا الربورا بوگا- علاوه ہے اس آیٹ کی تشریح فی زما تنا نہ خاص ملکہ عام طرحیر کرسنے کی ایک ولیل سکتی ہے۔ س مقام پراوس تعلق کو حوصبم ما زمی کے مختلفہ شاركدانسانى كابرفردبشرساوركل جاعت سے ركمتاب ے ذریعہ سے دوسری مات کو توضیح دینامنظور سے -اوراًگ ونون تعلقات کے ہابیر بیشا بہت ہے توا وسکا نیتے حیان ہے کردوسری ہم برظا ہر کرتی سبے کہ ہم اورون کی مببودی کے لئے بیدا کئے گئے اپن وس طرحیہ جیسے بہلی بات طا ہر کرتی ہے کہ مختلف اعضام سم ہا وی کے ہے کو فائدہ میدونجانے کے آلہ ہونے کی غرحز ہے بنائے گئے بازانجا كم محض سبم ما ومي اورجاعت مشاركة اساني ك ابر فررسي شا ہبت کی گنجانیش مائی نهیں جاتی (حیرجائیکہ اس مشاہست کوطول ہے یاجاہے)

تظریجاے اور مرد دکیفیٹ کامقابلہ کیا جا و سے توصا ن صاف ظامر ہوگا کر جسقد رفطرت انسانی من اس امر سکے کہ ہم اپنی جان و مال اور تندرستی کی حفاظت کے لئے بیدائے گئے ہیں نشانات بائے جاتے ہیں اور تی را صحیح سے اوراوسی قسم کے نشانات اس! مرکے ہیں بایٹ جاستے ہیں کم

کمیع ادراسیے بنی نوع کی بہودی کے واسیطے بدا کہ ظا ہر ہوتی ہے کرجواعتراضات *ا*ک وہی دوسرے کی شبت ہم اوق آنے ہن کیونکہ ي توانسان من أمك طبيع مر سانته کسی قدروی بسیت -من دوستی کی طرف ذرہ ہمی مبلان ہے -اگر در کہا رحم ئے کورحم مہی ایک سریع الزوال محبت سبے اگر مدرانہ ا صل کوئی سنتے ہے۔اگر قطرت انسا نی من کوئی میلا<sup>لف</sup> غمركا فائده مرنظر كهاكها هو تواسى كوفي نغسشفقت ياغر تحسبة ت کیسی می سر بع الز وال اورا د نی درجه کی ا ورمی دور وی کو کہ ہمرکس غرحن سے بیدا کئے گئے مین ایسے دقیق مکی طر<sup>ن</sup> اشاره کرتی *ہے کہ گ*وما پشفقت اپنی مقدارا و<sup>ر</sup> ت نفسر مختلف ہیں اوراگر مشفقت کا خا اورمبت نفس كا داتى فائده كي طرف تا هم مد دونون السعين من الكروم ، مقدار کی موجودیت پر موقوٹ *ہے* اور کرا<sup>و</sup> ہے کداونکا اسپین ایسامطابق ہوناکہ ہما)

6

ثمانياً ام مُدُكوراس مات يرغوركرك نسب اورزما ده واضح <u>قدر و ے فائدہ عام کے اوسی قدر فائدہ خاص کے حصول میں </u> م مبشترا وقات مردویتی مین اور مهکوا ونکی طرف کیجاتی مین <sup>-</sup> اِن مختلف مبور عنسانیہ ماین*وا ہشون کے درمیان وشفقت سے علیجہ میں اور جنسے شارک*ت نسانی کی حفاظت اور بہیو دی اولاً مّر نظر رکہی گئی ہے اورا ون ہوا ے نفسا یان *جرمجبت نفنس سے علیٰحدہ ہی*ن اور <del>جینسے ہرمتنفس</del> کی حفات در مببودی اولاً تر نظر رکهی کمی ہے تمیزا ورمقا بله کرنا شاید موشکا فی اورار کا بینی یا جا وسے اور سان میں زیا دہ طوالت ہو جا ناہبی متصورہے بجث موجود لى نظر سے اسقدر كه ناكا في ہوگا كه ذيل كى ما تين يعني آورون كى نظرون ين ِل ہوسنے کی آرزو آورُون کی تحقیر ہا تو قیر کرنا - آبنا ہے نوع کی صحبت کی رغست ہونا اور پرغست اپنی نوع کو فا مدہ ہیونجا نے کی خوامش سے علی ہے مِه كارون كى كاميا بى يغضبناك مِونا اون كيفيات نفس من داخل ب*ن جنكا*كل یم سب پر ہوٹا ہے اور *خبکو غیرون کے سا*تنہ زیادہ تر تعل*ی ہے* اور ہمکو بالطبع البیسے چال وحلین برآما دہ کرتی ہیں جس سے ہمارے ابنا ہے نوع کو فائدہ میونے۔اگران کیفیات نفس من سے ایک باسب کی سشخصی یا شعلق ذات خاص *سے سمجی جا مئین جنکا 'ج*حان فائد ہ ذاتی کی *جانب* ہے تو

ہ کے نیرالعموم فائدہ مخش ہوئے کا مانع نہیں ہوتا اور زار شارکت انسانی پرہے اور نداوس رُجحان کوجوا دہکوفائرہ ہے معدوم کرتا ہے ۔مثالًا یہ کہ سکتے ہیں کرجس طرح اون اوسكاقائم ركهنا لازم آوريكا اسى طرحيه ما بفرحن محض عزت اور ب کو فائدہ ہیوٹیا سنے میں مُمد ہوستے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہرد وحالہ لے برلالنے کی غرفن سے جو ہرگزا و شکیے ذہرن يمن بطورآ كەسكے ہيں۔ خال مركه انسان مين مختلف قسم كي سوا و ہو ً فائده خاص اور فائده عام دونون کی جانب ہے۔ اوراونیراس طرح سے غور کیا جاسکتا اورنیزغیرون سے بطربق سیا دی علاقدر کیتے ہیں، مگرانس معلم ات فاص سے بعنی اوٹ کا میلان طرف ہ زا تی سکے ہے جس طرح وہ میلان نفس جنگا ذکر <u>سیلے</u> ہواش داخل نهین مین اسی *طرح و و حب*کا ذکر آخر مین آیا محبت نفس مین داخانه ربین ون میں سے ایک بھی ہر گز نظیر نہیں ہے بلکہ ہمارے خالق کی اوس

ورنگرانی کی نظیر ہیں حووہ مرمنتفنس اور نیرجنس کی ے کو اور نیزاسی تئین فائدہ ہونجا نے کے در بعد ہون-ٹالٹاً ایشان من تفکر کا ایک میدا موجود ہے جسکے دربعہ سے وہ لینے افعال کے درمیان تمیزاورا ونکولینداورنالیسندکر سکتے ہیں۔ ظاہرسے ک ہاری فلقت سلے ایسی ترکمیب یا تی ہے کہ ہم اپنی فطرت پر فکر کرسکتے ہیں نیفس النسان اون با تون یرجوا و سکے ادراک مین گزارتی ہیں تظروال سکتی ہے اور نیز اینی رغبتون اور نفرنون اورخوامهشون اورمیلان نفنس پرجواون با تون علاقه ركهتي بين اوركيفيات نذكوره كي مقدار ريا وراون افعال يرجواون م وسنته بين نظروال سكتي سب اس معائمة ا در ملاحظه مين و العض كوسية بعض کونایسندکر تی*ہے اور بعض کو ن*دیسندکرتی ہے اور نہ ناہیند بلک ا وسال سبت ایک طرح کی سبے توجہی ہوتی ہے۔ اس میدا کو جوانسا مین ورجيك ذربيه ست وه استي افعال ادر مزاج اورقلي كفيت كوليند ا ہے کانشنس بینی توت ممیزہ کہتے ہین کیو نکہ شیقی عنی اس لفظ کے میں ہیں گو بعض او قات پراوسکا استعمال زیا دہ تروسیع معنی میں ہونا ہے وريدبات كداس توت كاكام يرب كرادميون كواك دوسرك كوضرر ہونچاسنے سے بازر کیے اور فائدہ ہونچا نے پر رجوع کرے اسی ہورا ہے کہ اوسیرز در دسینے کی ضرورت نہیں۔مثلًا باپ کواپنی اولا دسے محبت ہوتی ہے بیطبیعی محبت اوسکوا و مکی حفاظت او تعلیم اور پرورش برآ مادہ کرتی

، لیکر. اس مات کاخیال کهانساکرنااوسپرواجب ہے اوسکی محبت طبیعی کوڑیا دہ تقویت بخشتا ہے اورا وسکو یت کی تھے کہ سے پر داشت کر نا ت اوروہ کل حبسیروہ آیا دہ کرتی ہے لیے ضرور ہا ہیا۔ ہے کہ ہوعمل نیک کرین اورا وسکونسٹدنڈ کریں ۔اور ہے کہ دونون ماتیں اکثراُوقات علیٰجد علیٰجدہ نہیں سمجری جاتی ہیں ک ءاعمال بسندكرستے ہن حبكى وەنتىغ نهين كرستے اور ز تے ہیں جبیکو وہ بیسند نہیں کرسلتے۔اس مات سے انکار مرکزمگا لات ابنياني من ميرميداً تفكّر م<u>ا كانتشنس</u> و**أ**عي موجود سی بهجاره بیگنا ه کی کمال کلیف مین مدوکر-وبن تخص کسی أورکو ملا و حدغصه کے طبیق مرآ کرسخت صرر بهوسخا ہے یہ ایزارسانی اور زیادہ زبون ہوجاتی ہو۔ یہ ے بیمختلف افعال سرز دہو سئے ہیں اگر اب*ید کوسلیم مزاجی* ا مال رقطع نظر تیجون کے جواد انسے اوس*ال ا* السی صورت میں مرکهٔ کا کرکسم عمولی مزاج کے آدمی ہ ترېو کا - که وه د ډنون من کچه فرق نه کرنگا بلکه دونول سان سینداد نابیندکرگاا کی<sup>ا</sup> بیابطلا ب*صریح سب ک*داه

تعلق کا جواس مبدأ کو فائدہ خاص کے ساتہہ اور فائدہ عامرے ساتہہ ٹ ہے اس لئے کہ ادسکار جمان دونون کی جانب ا ف برابرمعلوم بوتاسب اوراكتر لوگون كانيال سب كه اوسكا ص ُرَجِحانِ فائدہ عام کی طرت ہے ۔اس قوت کا بیان اس غرض سے با اکرمعلوم موکه النیان کی مرشت باطنی مین ایک اور حزومهی سب جواس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہا رہے بیدا کرنے ہے کون سی آ مة نظر ركبي كئي سبے اور بدكہ قوت مذكورہ كا خواہ نخواہ تہواڑا ہوسة ہ مرتبہ جوقا نون قدرت سے اس قوت کو چال ہے اوسکے اضیارات وركسقدر رعب وداب اوسكابونا جاسبئة ان باتون برىد كوغوركما مأيكا ہواا ورا ون کمقیات نفس کے جوفائدہ عام اور فائدہ غاص سے تعلوم ب رور ما میں اون حداگا نہ طرز اسیت کے جسپرو<sup>نہ</sup> آما دھکرتی ہیں اوراس ہا<sup>ت</sup> بردوس مدارتفكرا كأشنس كوكيانغلق بصان صاف ظاهر ت اورتندرستی اورفائده خاص کی حفاظت يبابم ريني زنب لئے بیدا کئے سکتے ہیں ولیا ہی مدنی اطبع اور شارکت ایسا ہی کہ حت کوتر تی دینے کے لئے ہی پیا کئے گئے ہین -كل بيان گذشته يرنظر دالنے سے لازم آيا كه نطرت انساني كانقية بقا بلہاون بیانات کے کراکٹرا وقات بیش کئے جاتے ہیں بطرزنوکیو<del>جا حا</del>

ورون کی نظرون من عزیزا در تقبول ہونا اوسی قدر مرغوب ا ق*ەركىسى باشيار فارجبە كا چاپ كر*نا -اورىبتىسى فاص مالتىرابىيى بېن باطنی خواہش کا *'رجحان اوسی طرف ہے اوراوس خواہش کی سیری اوسی* الرسے مدوراو کے قول اور فعل سے یا ما جاتا ہے کہا وتجمعی اور خوشی ہی اسی طرحیر سلوک کریائے سے او نکو چھل ہوتی ۔ مین ایک ووسرے کی طرف ایسی ایک قدر تک شش ما بی حاتی ہے کہ اوی زمین مین بودوماش کرتا آوی آب و دامین رہنا یمیان تک گڑک وسی حدود میں کہ ایک امرمصنوعی سبے پیدا ہونا سا لہاسال کے بعدا پیر میں اتحا دا در ربط بیدا ہونے کا باعث ہو تاہیے کیونکہ امر مذکور کے ا د انی بات بهی کا فی معلوم ہو تی ہیں۔ جنا نجہ ندصرف حکام ملکدا دِ نی ہے ا د نی لیا یان جونزی برایے نام مین ڈہونڈہ ڈبہونڈہ کر پیداکرتے میں ج تجربه بسسے ظا ہرہے کہ میادنی رستتے بنی آ دم کو حیو ٹی حمو اٹی مرا در ایون اور مہو مین ایک گمت ر کینے کا کا مرنجو بی و سیتے ہین فی اوا قع یہ رشتے از بسرضعیف ہین *اوراگر*ٹا دانی سے کوئی اوٹکواتھا د ن*رکوریکے اصول حقیقی قرار دسے توبی*امر قابل تضعیک ہوگالیکن دی صل مدرشتے محض ساب ہین (اور کوئی شے کیونہو

ے ہمکہ حلاتی ہے بیس آگران قدرتی سلان اور رجحان ن د مه منوتی تواسا ب مذکور کا که سبی اثر نهوّا کا ربوع ن بیانتک ایک جسمرمان که و هاایک دومرسے کی<sup>ن</sup> ت آتیا لمن بی بمحلیت خواه ان سب با تون سسے یا آگین يثبة تواد سنكير مدني لطبع مړو بنے كى وحبرسے اورشفق ما زرسایہ مامتوسل ہونے کے ماعث عمل من آتی ہے بیدا ہوآ ب انین سے علی ملی و مشارکت انسا بی کے افراد کامجیمع کرنیوال<sup>سے</sup> ) افرون کے پاس اور لھا ظاسے اپنی گفتا را ور رفتا رمیں یا بند نہونا یا اورون ر رکہنا پروہ خیالی حاقت ہے جس سے ہمآپ کو منفرد اورغیر کے غای*ت سے آز*اد سمجتے ہیں گویا کہ ہماری فطرت میں گوئی ایسی ہشے ہی ہین ہی ہی حاقت ہے کہ ہاتہ یاکسی دیگرعضو کی نب بت یہ خیال کر ہاکہ اوک سے اگا جسم ہے کہ جارح کا فطرتی تعلق نہیں ب باتىن شلىم كەپىچا دىن ئامم بەس اعتراض -ببرطال آ لو فائدہ میونجائے ب<u>ر</u>آمادہ طینیہ ہین کیا اُؤرون کوزیان میونجا نے برآ ہا دہ کرنیو تعدوسيبتن جيكے ماتی اورایک دوسرے برعائد کرنہ

نسان مین کهان سے آئین؟ - ان اعتراضات کاجواب جهانشک که ده علاقہ ریکتے ہیں ایک اورسوال کے ڈریعیہ سے دیاجا سکتا یا انسان من کسی میلان اور قواست باطنیه نهین بین جواوسی ابنی ما ص کوزیان اور نیز فائدہ میونجا سلنے پر**آ ما دہ کر ساتے ہی**ن در ند بیم تعد<sup>و</sup> یمی اور دُکهها در موت کهان سے آئین سِحنکے وہ باعث اور ینے اور پھا مُدکر نیوا کے ہیں ؟۔ کے ذہن من شار مخال گذرے کواد بت دومرے کے جواب کے زیا دہ آسان ہو گالیکر <sup>ہ</sup> اقعی حج ایک کا جواب ہے وہی دوسرے کا ہی ہے یعنی کرانسان من ہوا۔ سانيه بن جزرراطاعت نهين اورجنگوه و چاہيے جو ہومتلند ذکيا جاستے اين استاؤرون كوزمان سيوسنج فؤه وه لينه فائده ذاتي اورمتعارفه كح ہو۔لیکن جس طرح کو بی شے نہیں ہے جسپر دشمنے نفس کا اطلاق ہو ے کے (بشرطیکہ عصدا ور رقابت دریا و ( ۱۰ ) مداندنشی بیونایهی کولئ یا خیارندنشی کا وجود برہی ہے ۔ کوئی انسی سٹنے حبکو قاآلضا فی اورطلم اور دغا اور بان فراموشی کاعشق کرسکیں میرگز نہیں ہے گریا نمخصوص اشارخار*ے* کے حصول کی شخت آرز و خرور ہے -اورمطابق ایک نہایت قدیم مقولہ پے ٹراآ دمی ہی اون اشا کوجائز وسیلون سے جا کر ٹالیسند کر ٹا اگروہ وسیلے بقدرنا جائز وسائل کے آسان اور کارآ مرہوستے۔ اگر کوئی تحض

مغائربين لول اوربراه راست تواسينه اورغيرون كي نسبت رفتا بعدازان عارضی طورسسے رفتا ربد برآ ما دہ کرتی ہیں۔ بس اگر تھ لوگ اکٹ ترا ں بشیان سے سینے کی غرض سے دوسری مدتر شرارت کے ن اہم آسا نیسے دریافت ہوسکتا ہے کہ اس میلان اس کیفیت نفسریعنی کا پاہیے کرافعال معیوب سے ب*ازر کھے اوراس کیفیت کا ا*رمیون *ک* ہے افعال کے سرز د ہونے کے اوسکے پوشیدہ کرنے برآ کا دہ کرنا او ومهولئ كانتيجه سبح يعنى أس امركاكه اس كيفيت نفسر سيمقص خاص سےطبیع محبت کرا ک ام معمولی ہے نہیں ہے -بہ بات يرموقون ہے جوعمو گاس دنيا مين مبشترا دميون كيسب بيان فطرت الناني كاجوبهوا اوسكي مائيدكي غرض بسيحا وزشتبه يمسطوره مالا ل صحت نابت کرنے کی غرض سے میرکہ ناشا پر عجب معلوم ہو گاکہ جہان مکہ

لی جواونگی ذات خاص سے تعلق رکھتا ہے اور حواو نکوا۔ ہے مخالفت کرستے ہیں ج لم*ق اورفائدہ عام کی طرف رجوع کرتا* ب معلوم بوگا كرمسر طرح ا انگا*سے ک*ہ دو نوا*س ا* توان کوخلوص۔ ىنيان كى كل ىنى نوع اور دنيا كى عام د تواس زندگان کی روش رایک معنی کرکے س راور توجه کے کل ات وین سے قطع نظر کر۔ درما وحو دصورت نزکی کے ظاہرسے کہ وہ جہ اوركه تفكرات اورتز د دار ے ہونے سے عال ہوتی

ونوشى اورسيے اعتدالي سکے مبتذل اوقات اور عطبیعی سے قبل مرنا جور نداند یے کے نتیجے ہن انکی ہی صورت ونسی ہی ہے جو بیان ہوئی۔ یہ میں آتی ہیں اور تشکیر کیے اتی ہیں ملکہ ہرائی کے نز د مکیم سلم ہیں اور کے بیرہا متین اوس اصول عام کے معارض نہیں جبی جانتین حالا کم عام کا که ز**ندگانی موج**رده کی خوشی اون با پون مین سسے ک *عِيَّا ابطال كرتي مِن - استخالف اورُسف*ِ رجال ہمی کیجا وین اوراون سے تمتّع ہمی اوٹھا ما جا و کے باہراو تکے دریے موسے میں آ دمی کوفی نفشیہ فائدہ کمرا ور ے ہو**تی** ہے اور ا ہے ۔ بسین مین درمافت کرتا ہون کہ اس کیفییت بعب ازعقل اورشخالف کے تی ہے دستیاب ہوفکراورغور *کرنسکا میتجہے؟* ویاا وسکی دصے علانیہ یہ ہے کہ ینے فائدہ پر بورمی بوری اور مقول طرحیر کمیم مزاجی کے ساتھ تو جہنیں م ر فکرکرین که زندگی موجوده مین فاص خوشی کس ابت سیشتمل ہے۔ ویا اگروہ تے ہین تاہم اوس فکر کے مذیجہ کے موا فق عمل نہیں کرتے بعنی وہ تو جوا ونكوازر وسيعقل الني سبب يا اونكى سحى محبت نفس خواہشها سے منیا نیرسے مغلوب ہوجاتی ہے۔ سی جہانتک کہ دیکینے میں آتا ہے اس عوی کی گنجالیش مرگز مالی نمین حاتی که تواسے فطرت انسانی حواینی ننی نوع کو فائده میونخاسنے برصاف صاف آمادہ کرتے ہیں اون سے بیشتراو قات اؤرخوشي رصاف صاف آما ده کرستے ہیں۔ گُل بیان گذشته کا فلاصه صاف میاف پیسیے - کدانسان کی فر بنظراوسكي حيثيت منفرده كےاور صرف بنظراس عالمركے اوسكوا سينے واسط *عالم من زیادہ سے زیادہ خوشی حال کرنے پرات*ا دہ کرتی ہے اوراو<sup>ر</sup> کئے خوب موزون سہے۔اورا سنان کی بفطرت نینظرا وسکے مر<sup>ا الیس</sup> نے کے بعنی سی بنوع کے ساتھہ ملکر سینے کی لیا قت کے اوسکواوکی طاف رفقارمناسب يرآماده كرتى ہے بعنی الیے طرز رسیت رحبکو ہم نکم ہے رورو تے ہیں۔ان ہرد وسیشیت اور حالت میں آدمی کسی قدر مگر نہ کلیہ تاریخ فطر يموانق حلتے ہين بعنی اوسکی مثالعت کرتے ہين حس بات پراو کی فطرت ہردو میشیت اورحالت مین او تکوآ ما د ه کرتی ہے وہ بات او شکے افعال ہے پوری می طال منین ہوتی ہے اور دونون صور تون مین وہ اپنی فطرت سے عد<sup>و</sup>ل تے ہیں بعنی جیسا وہ اپنی اون واجبات کوجوا ونکی منی نوع کی نسبت او نیر رض ہیں اور جنیرا ونکی فطرت اونکوآ ما دہ کرتی ہے فروگذاشت کرستے ہیں اور بنی نوع کوایذا بیونیاستے ہیں حس سے اونکی فطرت متنفرہے۔اسی طرح ادبکہ اس عالم مین اپنی سیجی خوشی اور فائد سے کی نسبت جبکہ وہ فائرہ کسی التزا ذکھ جوبالفعل طال ہوسکتا ہے منانی ہو حربے بے پردائی ہے - دہ اوس التذاذ کے واسطے خفلت سے بلکہ دیدہ و دانستہ خودا بنی صیبت اور تباہی کے ہائی اور بانی مبانی ہوستے ہیں۔ غرض جبقد را پنی نسبت اوسی قدر غیرون کی نسبت ہی وہ غیرانصانی سے مبیش کے جو وغیر نصانی اور نبا او قات ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا او قات ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا او قات ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا او قات ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا او تا سے ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا او قات ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا او قات ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا او قات ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا او قات ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا او قات ایسا ہوتا ہے کہ ہرو وغیر نصانی اور نبا کا فعال کے باعث فلور میں آتی ہے ۔

## فطرت لشائی برد وسراوعط رومیون کوخط دوسرایاب ۱۳ آیت

کیونکرجب غیرقوم چنبین شریعی نهین می این طبیعت کی ہوایت سے شریعیت کے احکام بجالاتی ہیں ہیں شریعیت نہ پاکروے خو داسپنے ماریش در در

كئے شرامیت ہیں۔

جس طرح حقائق نظر بہا اثبوت مختلف طرح سے دیا جاسکتا ہم اسی طرحہ واجبات افلاقیہ بی مختلف طرح سے ثابت ہوسکتے ہیں اگر مسلی نظرت کسی مخاوق کی ا دسے برنسبت کسی اؤر کام کے صرف چند خاص کامون کی طرف زیا دہ آما دہ کرسے توبیہ ایک وجراس بقین کی ہوگی کہ اوس فطرت کے موجد نے اوس مخلوق کو اون کامون کے سے بیداکیا ہے ۔ مثلاً کوئی شک نہین کہ آٹہ یہ بھو دیکھنے کے لئے دہگئی ہے اور جسقد رزیا وہ مرکب کوئی ساخت ہے اور جسقد رزیا وہ اوس قدر مختلف سے میں جکا جرکا وکسی مقصد فاص کی طرف ہے اوسی قدر

14 دراخلاقیه مربسی بنوع کی اء وم خاص کانتیجہہے گو وہمتعد دلوگوں من ۔ اور خاصکر احتیاط کرنی جاہئے کہ *ەنخوا ە بىوگالىكىن جۇنگە* مذاتىر وەاصول عال نابت کیا جائیگا لہزا لازمرہے کہ وہ ویگر کیفیات اور ت نفنس رنا ظرموا درسب برحکومت کرے اجسقد رانشان کی خارجی ت اتفاق ہنونا ذیل کی *دعوہات سے پیدا ہواہے* اول <del>ہر</del> دواحتیاط ارسکنے کی دشواری۔ دوم و مخصیت ه يريخ يح يح عمل ند ت جووہ نیکی اور مدی کے بارہ میں اللتے ہیں۔ ہے اوسکونصحت درمافت کرسائے۔ ہونا۔اور حق توبیہ ہے کہ انسان کی فارجی صورت کی جانچ کی معیار ہی تاتیق

، دوسرے کامفہوم ہمارے بخواہم پیمن آتا ہے اوراسی وا اورمهادی ماطعینه کا دکرکرتے ہیں تو یا وجوداسکے کواوسکی جانچ کی ی اونکو د کهلاما جا و سے کہکس طرح کی طرز زنسیت اور رفتار ا درگف او کلی جملی فطرت اشار ہ کرتی اورا و نکو آنا دہ کر اتی ہے ۔اب نگی کے واجہا ٹا بت کرنااوراوسیرعمل کرسانے کی تخریجات پر فطرت ا*نشانی کو مدنظر کہ* ینا بمنزلہ ہر فاصشخص کے دل اور تمیز قطری سے رجوع کرنے کے اشیا کے جواو تکے ادراک میں آسکتی ہیں رجوع کیا جا تا ہے ۔چونکہ ہمارے ہین ان ہر دوکے مکیسان وا قعیہ ہونے میں شک ہمین سے حس طرح منظم حواس باطنیہ کے زندگی اور رفتارے بنٹ کرنے پرکلام نہیں ہوے تا کلام نہیں ہوسکتا ہے۔اورجس طرح کسی کواس امر میں شک ہونہیں سکتا ہیں اوسکو دیکیتے کے لئے عطا ہوئی ہیں اِسی طرح کسی کوعلم مراما ہ ننیت کے بارہ میں جومشا ہوات کے تجربہ سے حال ہوئی ہے شاکندین

ے دی گئی ہیں اوسی طرح انفعا ل کی ماطنی کیف سے کوشک ہونندہ سکتا کہ وہ کیفیت اوس ليفيات بإطنيبه درامل واقعي بين بإنهين اوركهآ بإانسان كي فطرت بين بے نفسانیہ اور میلان نفس ہیں مانہیں جیسا کہ حواس خارجہ وجودمين كلام بهونهين سكتا ميس ولسابي اوسنك وجودمين بهين ے ۔ا ورنہ ہمکو حواس ماطلتہ کے مفہوم کی نسبت کلیتہ علط فہمی ہے۔اگر جداو کے مارہ میں پہنیت حواس غار جی کے کسے قدر ز غلطی کرنے کا حتمال ہے۔ اس یات مین بیرگزشک نمید ہوانسان کے دل میں میں اوسکواینی نوع کی صحبت کی طر**ت** خوشي مين مدد وسينے كى طرف غيت دلاتى بېن اورامرفه ے ظہور میں آتا ہے کہ حسر معنی کرکے کہ ت نهیں کہ سکتے کہ وہ انسان کو مدی رآ ما دہ کرتا ہے۔ان مبادی ی بارغیتون کوحوانشان کوعل نیک برآ با ده کرستے ہیں کک ملنی قوت وسلان مركورس بالكل صداب بيندكر تي سي جميع بانين جنكا ز كر سوا <u>سيل</u>ے وعظمين قطعاً ثابت ہوتكى ہن-لیکن شاید کوئی مداعتراض ک<sup>و</sup>

لیا تعلق ہے کیونکنر کی اور دین تواس مات. بلكه نيزا سكيمقضى مبن كه بهارا فاصه ككيبته ی قاعده معین کی پداست ، لیکن اوسکا حرکت مین آناکسی مبدا یا خواہش کی فو ون اس مار ہمیں ہے کہ فطرت سے کیا جال ہوتا ہے اغستقل إورمثلون مزاج ص كانشنس كهتے ہينعل كرنا خلات ہوكيو مك مثلاً جسو طرح کو بی ا یاعا رت کو د وسری حکم ندنگر تا ہو۔ لیکن خو دغرضی *اور ہو*ا ہے میت قوی تر ہو تی ہین اور اوسیرغا ·

بردى عقل مرم کے قانون کی اطاعت نہیں کرنا سے ؟ بیا اورا کسے لوگ ہی ہن جنگا مزاج معمولی فتلف حصے بمجنا چاہئے۔لیکن مرد نیکو کار کا صاحب بیرتام ہرزه گوئی ایک اس قیاس رمینی ہے کہ جبکہ انسان کسی اعد کی تعمیل کرتے ہیں، اوراکر سی حسب تووہ جو ہے کہ اپنی خونثی کے موافق عمل کیا جا سے تومعا ملات اخلاقبہ ے فطرت کو یا دی مار ، کر گفتگو کر ٹا قا الشخیکہ سے انحران کا ذکر بھی درمیان مین لانا ایک مہل مات ہو گر ے فطرت پر چلنے کا بیقا ملہ اوسیر نہ جلنے کے ذکر کرنا تو طلقاً اس کئے کہ کیا کہی کوئی فعل کہی ہے اوسکی مرضی کے واسبے ؟ تا ہم قُدُ ما فطرت سے انخراف کویدی میں فام تے بین اور تقاضاے قطرت پر میلنے کوا مقدر معزز اور ممتاز کرتے

کی صلی بحث الفاظ کے معنی رہیں۔ ی ہوکہ مترخص بالطبع اپنے لئے ایک شریعیت ہے اور ک سے نظر کی گئی سبے اور وہ لفظ مختلا ى دە سىئےسمجا جا ئامنظورسىيىجىس سىپىڭل إنسان خود عمل ہوا ہے اعتراضات کا جواب شانی ہوجائگا اورآبیت یژ نظر کی تشر ریح نهی ہوجا نیگی۔ مین کہتا ہون کہ نفظ فطرت کی ہ لئے شریعت نہیں ہوسکتی ہے لیکن باعثبا رایک اُور عنی کے وہ

صريحاً ہمارے کئے شرافیت ہے۔

(اول) تفظ فطرت سے غرض اکثراد قات کسی مبداسے

جوانسان میں ہے بلا کا ظانوس میا کی قسم ما مرتبہ کے ہوتی ہے مثلاً غصبہ کی کیفیت اور والدین کو اسنے بچون سے محبت ہونے کی فیت

دونون کوفطر نی که سکتے ہیں اور جو نکه ایک ہی خص میں بار مانختلف باد

پائے جاتے ہیں جو مختلف جانب کی طرف کینچتے ہیں لیس باعتبار معنی مکور کے مکن ہے کہا وسی فعل سے وہ اپنی فطرت پر سیلے اور اوس سے

عدول ہی کرسے یعنی ایک کیفیت بفس برعمل کرسے اور دوسر می سے

مدول کرسے ۔

و وم ) اوراکٹراوقات نظرت کا اس طرحپر دکر کیا جاتا ہے کہوہ اون کیفیات نفس کو جسب سے زیادہ قوی میں اور جنکا اثرا فعال س

سے زیادہ بیر ہا ہے شامل ہے اور اگر ریا فعال زبون میں توانسان

سے رہا دہ بڑتا سبع سائل سبے اور اگر رہا فعال ربون ہیں توانسان ی اس معنی کرنے کے باطبع مذموم ہیں بعثی مقتصا سے قطرت زبون ہیں۔

بنی بس نفتی کردھے ہامیع مرسوم ہیں میں مبسقا کے نظرت ربون ہیں۔ چنا نجہ بولوس رسول مخبر خومون کی شبت جو خطا دُن اور گنا ہون میں مروہ

تے اور نا فرمانی کی رہے کے مطابق جلتے تھے کہتا ہے کہ وہ مبقتضا ہے فطرت قبر کے فرز ندیستے کسی اور طرحیروہ فطرت سے قہر کے فرز ند

ننین ہوسکتے تنے گریے کر مقتضا سے فطرت مرموم ہون-

الفظ فطرت کے مید دونختلف معنی ہیں جو بیان ہوسئے لیکن ہروہ

مین سے کسی کی روسے ہی ہرگز نہیں کمدسکتے کوانسان لینے گئے

وبن حب طرحیرعنی دوم آیک دکرمع يثرا وجسكابيان ببكيا جائيكااعتراض سطوره بالأمين ا بغ نتی ادبی ظورہے ظاہرے کہ اس حجامین فطرت کے وہ معنی نہیں ہیں جب معنی ن دہ بیان دوم میں آیا ہے ۔اوسین اوسکا استعمال ئریسے معنی میں ہ<del>وا آئ</del>ے ن اس مقام پراوسکا ذکرا ہے معنی مین ہوا ہے بعنی اوس سننے کے لئے سے غیر قوم رغما حسنه کرتی تنین ماکرسکتی تنین - اور میرکدانشان لفاظ سے تشرح موتا ہے بینی ریک شریعیت کے احکام او تکے دلون جو ولون رِنقش میں کسی طرح کے فرق کرسے کی احتیاج ہے تو دوسرے فروراوس طبيع مزاج سيغرض بوكي حبكه طرف يدرسول إكثراشاره كرقا الوخواه تخواه اسني نورع كي نفن*سا نیهاوسکوگرا* ه ن*ه کرین امک واجب* اور**م** ے ۔ گر جے نکہ یہ دیگر ہوا سے نفسا نیہ اوراغراض دانتیہ کا بحا ظرم بمکو گمراہ کر طبهوخودكم كسي قدرطبيعي مبن اورا ونيرعملدرآ مدمبشيتر مِين گويه كمراه كرنا بلاوا اور چونکه کوئی طراقیه نهین سے حس سے در ر مقدار میں رکہاہے ابذا ظاہرہے کرحن ہوا ہے اونمحض باعتباراد کے طبیعی اورعمدہ اور راست ہو نے کے (اور واقعی ہی ہن) نظرکیجادے تووہ ہمارے لئے بسببت اوسنکے جنکا ذکرآخر مین مومکتی میرن کسکین انسان مین ایکر سی طرحیرز یا ده ترشرنعیت ن رتفكر نعنى كأثنس سب حواوسكي مبادي بإطنيه وزيزافعال امبن تميزكر تاہے اورا وسكى ذات خاص مرا وراون افعال وغير

ا کر ہے ہے اوراگر مدتمیز ناطمنی جراً روکی نہ جاوے تواپنی تقاضا۔ اِفْق خواہ نخواہ برارعمل کرتی جاتی ہے بہانتک کرایک علیٰ ا، کا جوم ، بعدا وسیکےاسٹے فتویٰ کی معاونر ریکا کویا میش ازوقوع ذا گفته دیتی ہے لیکن کانشنس ماتیز ماطنی کم جراحت غوركرنا مبري نشار كفعل و نسا*ن کانیکی ور بدی من تمیزکر لنے والا ہونا اورا سینے لئے خود شریعیت ہونا* ت رحوا وسکی زات میر جلبعی ہے موقوف ہے لیکو . آ ح نظرکرنی نندن جاہئے کہ وہ محض کیب مبدار ماطنی ہے جسکامنجلہ کے کیراز میونا جاہئے بلکہ اوسیاس طرح نظر کرنی حاہیے کہ و ہ کے کل دیگر قوئ برِ حاکم ہے اور اپنی حکومت کی ں قوت کی حربهارم مختلف کیفیات نفس اورا فعال نرگانی میر ظرركهتى اورا وسكولىبندا ورنالىپندكرتى سب داتى وستحقان افضيلطيعى كا ہے کرانشان خودا سینے لئے شریعیت ہے اور ہماری فر تتابعت مانا فرماني براوشكے افعال كاصحيح يح اورفضل معنی معی ماغطبیعی بہونا موقوف ہے انداا وس قوت کا کھیزیادہ بمعلوم ہوتاہے ۔ اور ہیات ذیل کے تصورات پرغور ہے کہ آدمی اوس قرت مارغبت کے

سے زیادہ توی ہوعل کرسے اور با وجو داسکے اوسکا فعل راوسکچنتی فطرت کے منافی ہو۔ فرضگروکہ ایک میوان غیردی عقل <del>حار</del> بنی فطرت کے میلان ریمل کیا جس سے وہ اپنی خواسش. ائے جاتی ہے اس العام اللہ ہم ما فیطری ہے کیکو ، ہمرفرض کیجئے کہ کو ای تھو بھے جا پڑے تواس صورت میں گواوسے اپنی سب سے قوی خِسب پر ماہیں ہیں بی صریح غیرمنا سبت ہوگی صبیبی کسی فن کے دلیل ہے دل کے تا مج پرنظرکرنے سے ملکہ اوس مقابلہ سے جواوس فعل ور اوراو فاعل کی فطرت کے درمیان کیا جا تا ہے پیدا ہوتی ہے۔اور چونکا ہے افعل نسان کی فطرت کے باکل غیر تمناسب ہے لہٰدا نمایت صحیح اور نامسب بعنی واعتيارست ووقعل غيرطبيعي سبي اوريه لفظ غيرطبيعي كااوس غيرناسبت را واکر ناہے بس باے الفاظ اپنی فطرت سے خیر مناسبت کے اب لفظ غرطبیعی کاستعمل ہوگا کیونکہا دس سے ہمارے کان زیادہ ترآشنا ہیں۔ بہرصال ما در کہنا جا ہیئے کراوسکا اوسی منی میں ہتھال ہواہے۔

سوال – اب دمکهناچاسهنے کرو ه کیا – ندلتي كافعل غرطبهمي قرار دياجاتا بدارمحیت نفسر س ت جوقر برعقل إور شخيده بهو ؟ چواپ ہرگزنہیں-کیونکراگراوسشخص سےعمل رعکس ص یے خلاف ہوتا۔ لیکن ہوا ہے نفش کا اس مین مبنی شارَّهٔ: کَا نَا کُواوس اِسْلِدُاذِ کَا اِنْحَامِ مِلِاکت اِکمالِ مِ فعل غطیبع نہیں ہے - حالا نکہ نجید ومجبت نفنس کے خلاف <del>اس</del>ے ، بغرض سَيعما بكرنا مثال مُدكوره مين واقعي غرطبيع ر ل غرطبیعی ہے اورا وسکے غیربیعی ہونے کی وجہ بیزنین م یدار ما خواہش کے خلاف علی کیا مااوس مبداریا بادى بعنى بواسے نفس اور خبيره محبت نفنس من كولى ديكر تخالعه علاده اوسکے حبیر توجہ ہو حکی سے ہوگا - اور چونکہ یہ فرق توت مام تنہ ، اعتبارے نہیں ہے لہذا میں اوسکومنسست اور فطرت کا فرق کو ورجونكماوس ثنال من كه درميش ہے اگر مواسے نفس محبب فنس برغالب آ ونعل حواوس سے پیدا ہوا غیر طبیعی ہو گا۔ لیکن اگر محبت نفس ہوانے

ب و سے تو فعاط بیبی ہوگا۔ بس ظاہرے کہ فطرت انسانی میں محبت ، رہندت ہواے نفس کے ایک بڑرگہ قوت ہے مکن ہے کہ ہوا ء التذاو<u>ـــــــ ان کارکها جا</u> وــــــ اورفطت کی مخالفت لازم نه آو<del>س</del> ت نفنس کی نسبت برصورت صاوق آندیر سکتی۔ بسر اگر ہم فیطرت نسا يوعمل كيا جامين تومحيت كاحونت ربعقل ہوم ر طرحه بغراس كو كانشنس ما يوت مميزه ير ما تخصوص عور ے ایک مبداء کو دو سرے مبدار پر فوق ہو سانے کا تصورصا ف *ات حال ہوا۔ اور بطبیعی فوقست قطع نظرکسی میدا کی مقدار طا*قت ی<sup>اغلسبہ</sup> اب ہم انسان کی فطرت پراس اعتبارے نظر کرینگے کہ اوسکا ایک ون اور ہوا ہے نفشہا نیہ اور میلان نفس پر اور حصیہ دیگر میدا شنس میشتمل ہے -اوراس مات پرمطانقاً تحاظ نہ کرین گے کا ن کومللحده مللحده غلبیکسق رسبے تواؤرہی زیا دہ واضح ہوگا کہ ایک پیدا باطنی کو د وسرے پر بلطبع ایسی فوقسیت جربیان ہو کی چھل سے بلکہ امراز کو تفکر ایکاشنس کے تقور کا جزوہے۔ ہواے نغس ما خاہش کا دجردا شیا رفاص کی طرف میلان ہر ت<sup>ر</sup>ح ہونے یر دلالت کر اسبے گراون اشار کے حصول کے وسائل من ا تمیاز نهين كرتااسكانيتج اكثراوقات بيهوما بينح كراشيا رمخصوصه كي خوامش السيي حالتون مین ہوتی ہے کہ بغیرادرون کو صریحًا ایذا ہونیا سے وہ حاسل

بهرحال قائم رہی آتی ہے۔اب کس کے حکم کی عمیل کرنی جاہئے خواش بلا محاط اس امرکے کہ دونون بینی خواہش اور تفکر میں سے ہے کا بنین ہوسکتا ہے ؟ ویا قوت رہی محاظ کر۔ بح كمااس سوال كامعقول جواب مينهو كاكد جبكه بم مبادآ واسے نفنیا نیرہا خوا ہسٹون اور کیفیات نفس کے ن میں ہیں تقابلہ کرتے میں تو بلا *تحا*ظ قوت کے تَفَكَّرُ مِلْ كَانْتُنْسَ سِ سِ بِرَرَّتُمْ اورْفَهْل ہے اور جا ہے جتنی ترتبہ شنس کی فضیلت مین جوا دسکو با عتبارا مینی چنسعیت اور فیطرت کیے ے نفنس رچل ہے ہرگز فرق نہیں آتا -اور مرمر تنبہ ہوا سے نفس کا اوسپرغالب آناایک نظیراس امرکی ہے کوانسان کے نظام باطنی میں فساد واقع بوا-ولا وراختنار حائزنكے درمیان كيا جا تا ہے اورجس سے تبرخص وا قعت ے '۔ صرت اتنا ہی فرق ہے کہ بجا سے ظاہر کرسنے اوس فرق سک ا لکی سلطنت میں امور ممکن انصد ورا ور ما بین اون امور کے جو جائز اور رواہ

عاتاب اس مقام راِسکی طابقت مختلف مبادی سے جنفس ان مین موجود ہین دکہلا ہی کئی ہیے ۔ بیسا دس میدا یا قوت برس باطن كالملاحظة بمكرسكة ببين اوراسينے ول اور مزاج اورافعال كوسيندا ور مالینندکرتے ہن صرف اس طرح نظر نہیں کر نی جاہئے کہ اپنے موقع راو کا ذیل خواہش ک*ی نسبت ہی کہا جاسکتا ہے بلکہ وسیراوسیکے* فھنل ہونے علانیہ فضیلت رکہتی ہے دیکہنا جاہیئے۔ اور نیضیلت اوس قرح ت اورنگرا ہی سکے خیالات درخل رکئے شنس کا تصور تک نہیں کر سکتے ہیں۔امرند کورہ خوداوس قورت بتضور كالك جزوب اورخو دانسان كي طبيعيت اورنظام باطني-م*دنشٹنی اورحکومت اوسی کا حق ہے ۔ اگر اوسکی طا*قت بیت وسکے حقوق کے ہوتی اور اوسکو قدرت حال ہوتی عبیباکہ اوسکو صریحا مجا ع ال سبے تووہ حبان پر قطعاً حکومت کرتی ۔ بیان گذشته سیمانشان کی فطرت کا اُؤر زیا ده حال در سے ظاہر ہو تاہے کہ کس طرز زلسیت ۔ کئے ہیں اور و ۽ صرت پرنہیں سپے کہ ہماری صلی فطرت ہم ں کے زیر ہدا یت کسی قدر ہو نا چاہئے بلکہ نیز رہے کہ اگر ہمکوا یہ ت فطری کی مثالعت کرنا اوراوسیکے موافق عمل کرنامنظورہے تواق

ماطن میں رکہی گئی ہے ناکہ گل م

ليونكه ان حدود كيم مرارج به اون الفاظرے تعبیرکرٹا ہے اوسکا تا عت عالم کے موجد کی نے ، بات كانظرًا ذكركما جاناً شيتراوس قببل كي نا خدا ترسي كوچسكا ذكر ہوا م یتاخی اور ہے اوبی مائی جاتی ہے۔ کیا یہ مات اینیان ے حسقدرا داب نمازمندا نہاو بطلق کنسبت موافق اوسکی فیطرت کے ہے <sup>ج</sup> ما فرص کیسئے فھ مدرکشی کاانسی بیرحی کے ساتنہ کہ جہانتگ سے سرز د ہواکہ میدا اوس فعل کانشدت دیگر ہ فالب تر نہا۔ بیر اگرمیا دی ماطینیہ کے ماہین <del>سوا</del> لےاورکوئی فرت نہیں۔ ے تو کُل نظرت اسٰائی کو حیا نتک کہ اوس یا۔فعل مٰکور کا اپنے مبدا کے مطابق ہونا توصا طلب را کی قوت کسی خاص درسے کو ہیو بنج گئی تنی بیں وہ

نعل اوس آدمی کی کل فطرت سے مطابقت رکھتا ہے اورا فعال کے اور کل فطرت کے درمیان مقابلہ کرنے سے کوئی غیرمنا سبت پر اندیجی تی کے امین مائی جاتی ہے اور نہ کوئی ناموز و نیت او سکے مامین مائی جاتی ہے تیں میرکٹی اور فطرت انسان کی فطرت اور کوئی فرائن فرائن فرز ذانہ آلیسی بی نظری ہوسکتے ہیں۔ اگر مبادی باطبینہ کے ما بین سواے قوت کے فرق کے اور کوئی فرق نہیں ہے توان دو نون افعال میں فوت کے فرق کے اور کوئی فرق نہیں ہے توان دو نون افعال میں باین نظر کہ وہ انسان جیسی مخلوق کے افعال ہیں کوئی احمد اور کوئی فرق نہیں کی کمال سخیدہ حالت میں مرد فول کی سان سپنداور نا اپند کرین اور اس سے بڑہ کر کوئی احمد ماد قریعہ اور کوئی فرق نہیں کرئی کی کمال سخیدہ حالت میں مرد فول کی کہاں نہیں میں آئیس سکتا ہے۔

وعطسوم

جبکه قوت تفکو یکانشنس کی بیعی پیت اس طرحه قائم ہوئی تو ہم اوس سے صاف صاف تصور کرسکتے ہیں کہ جبکہ کہا جا اے کہ کہاؤی بیروی کرسلے پراور بدی اوس سے برکشنہ ہوسلے پرموقوف ہے توفطر النسانی کے کیامعنی ہوسلے ہیں ۔

حبس طرح قوت متفقہ کا ہو نااور متعدد ماتحتون کا ہدایت واحدثی حکومت عالیہ کے ماتحت ہو ناانتظام ملکی کے تصور مین داخل ہے اور جاعت کے ہرمفر شخص کی حدا جدا طاقت اوس تصور سے خارج ہے۔

كاوكه اسحتى اوراسحاد اوربدايت واحداكر دخل نهكيجا دين تونظام اوراون سب کی نظارت ہے ایزا د کیجئے اور ارشامل کیجئے توفطرت *انسانی۔* ت کے نظامہ ککی من اختیار جائز پر فدر<sup>ت</sup> کہ نفرت جوالنہان کوا ذیت اورموت سے ہے وہ قوت او ے جواور کو بے انصافی سے سے کتر ہے

بےانصافی ہاری نطرت بلکہ انشان یا دل کی موج باخودسری اوسکولیجا وسے مطلق انعنان نمرگی گزرآ اگرمه وه تحقیقات جابل فرصت کے کسی عام قاعدہ۔ ہوناموقون ہو کی ہے مہت سی ما تون کے اعتبارے نیایت کا آیہ ہے اہم اگر کو ئی سید ہاسا دا آ دم کسی کام میں شغول ہونے سے بیٹیترائے ہ ے پوسچے کرآیا یہ جو میں کرنے جاتا ہون داجب ہے یا نا واجب آیا نیک

ائی السی صورتین معلوم ہوتی ہیں جواس سے مستثنیٰ ہون سواے یوں کے چوغلط خیالی اوراینی ذات کی طرفداری سے پیدا ہوئی <sup>ہیں</sup> ت تنات سے ہوسکتی ہے لیکن اپنی دات کی طرفداری ت برمات صادد م انتین کتی گیونکه بیرتونی نفسه مدد مانتی ہے اس ہتنخص کاکسی فعل کوجو و ہنو دکرتا ہے حق ومناسب اور واجب وی فعل او*سکو جبکه دو سرا آ دمی کر تا ہے دُرش*ت اور *نا واجب* لوم ہوتا ہو یہ بات توصر یح ندموم ہے اورمحفر طبعیت ک*ی*ا ا یے اعتدالی سے بیدا ہوسکتی ہے -مُر فرض کر وکہ انسان کے ماطن میں ایک دستوانعمل بہتی کا موج ہے تا ہم ریسوال ہوسکتا ہے کہ اوسیرتوجہ کرنا اورا وسکی تعمیل جارسے اوپر ہے۔اوسکا جواب ہرہے کہ بلااسکے کر شریعیت کے حقيقيه برخاصةً تسحاظ كياجا وسيانيني ملاتحا ظاون جزائون ورسرارك کے مبنکا تجربہ ہم کرستے ہیں اور ہلا کا فااو سکے جنگے شریعیت سے ملحق سے پر نورعقل دلالت کرتا ہے انسان کا اپنے تعاضا سے قطرت سے خوداسینے کئے ایک شریعیت ہونا ٹابت ہو جیکا ہے اس صورت مین وال کا جواب او سکے ساتہ ہی ہا تنہ ہے بعثم پرکامس شریعیت کا ہما رہے اور واحب انتعمیل ہونااسوم سے ہے کہوہ ہماری نطرت کی شریعیت یا قانون

فی گفنسہ آباک امرے کر حبیات میل واجب ہے <del>۔</del> سر بکوچانا جائے بٹاتی ہے بلکہ سینے اس اختیار جائز کی سندانے تهدرکتنی سب که وه مهاری طبیعی رمهنا سبے بعنی وه رمهنا جسکومهاری د لے معین کیا ہے۔ بس کانشنس بنظر ہمار حیثیت ہے اور ہمیر فرطن ہے کہ ملاتجٹ راس امر ، کرآ ہااس ہا دی اورا وسکی راہ کو ملامضرت اومٹنا کئے چوڑ ناحکن ہیں ہے اوسکی ہوایت قبول کرین ۔ کے کسی اورمعا ملہ پر فکر کرلئے کی کون ضرورت ہے۔اگ ین ورون کا باس اور محاط اور نهین معلوم کننے انواع الوا تے ہین ناہم حو نکہ یہ باتین ششش و بہنچ میں وا ا ونکود ما بنے اورا و نیرغالب آسنے کی کومٹ ش کیون نمکرین" خوشی اس عالم من کسی اور مات برخب کودوسرون کے ماس اور کا ظاست

استحقاق ہے۔ ہرگاہ کہ رخلات اسکے حقیقت عال یہ ہے کہ ایک معنی حظائظیبی اسینے ہمجنسون کی کسی نکسی طرح کی ایس فاطر رموقوت ہیں۔ اورون کایاس خاطرا و رکحا ظرک کر دیجئے تونتیجہ بیر ہوگا کہ ہمکویہ توہزامی کا خيال رميسكا اور ندعزت كايامسس اورملندحوصلكي رتوبك نخت اوتظه حاومكي اورطمع کی ہی قرمیب قرب ہی کیفیت ہو گی کیونکمفلسی کے ننگ کشلب تعدد قسم کی ہے التفاتی اور شحقیر کی نسبت جوم ہوتی ہیں ہم کیسان لیے پر وا ہو جا وینے اور نہاوس حرمت کا جو دو<sup>ت</sup> گال ہواتی ہے اور نہاوس آبرواور عزت کا جواو سکے ہمر کاب ہے یہ خیال رہنگا۔ یا بندی اور قبدکسی خاص طرز زیسیت کے لئے مخصوص میں ہیں ہلکہ ہماری فطرت اورحالت خو دقطع نظر ک<del>انشٹس کے ہمکو</del>اوسیا قطعاً مجبورکر تی ہے۔ ہم کو ئی مقصد عال نبین کرسکتے جب تک ک وسیلون کوعمل مین ندلاوین اور به امرخو دایک تکلیف ده اورناگوار ما بندی ب ببیشار صورتین اسی ہوتی ہن کہ خواہش موجودہ بغیراس طرح کی آشکا را ت اور تباہی کے جومعاً عائد ہوگی متلدّ دنہیں ہوسکتیں جنانجہاوہاش وباش *آدی اس دنیا مین اوس حفّا کا ترک رنانسسبت اوس تکلیف* توکیااسکے بیعنی ہیں کہ بمکواسنے ہم جینسون کی ہنسیت او

ں ولحاظ کو دل میں حکمیہ دینی حا ہئے اوراون قبیدد کے مطبع ہونا جا ہئے يمجموعي كى نظرسےاطمنان زيادہ اور پچيني كم ڪال ہو آتي سے آزا د ہولئے کا قصد کرنا چاہئے جوالیے ساتھ ہے چینی اور تکلیف زیا دہ اور اطمینا ن کم لاتی ہیں؟ -بلاشک ہمارہے میں معنی ہیں۔ او آپ سنے اب دوسری تجاوزنه لیجئے اوراینے قول پر ثابت رہنے توآپ کے مابین مبشتر ہاتون میں بوری بوری . مگراهتیا طاکرنی جاہئے کہ مفہوم میں غلطی نبو۔اس بات کومسلم البیثا ورخیرانداشی کے زیادہ خوشی سیدا ہوتی ہے خاصکر حبکیہ مام ول میں جگہہ دیتے سے حکل ہوتی ہے اوس مصیب ے ۔ رخلات ایکے رحمراور شفقت کا مزاج بْدا تْه خو وسكونيك كامون كے ذريعه سے دل من عكب دينا يجي اور ما خوشی کا باعث ہوتا ہے۔اس بات کوایک امرستم سمجمہ لینانسین حا سمنے خاطر مبعی جود ولت اور قدرت کی شهرت سے اوراوس عزت اور توقیر سے ج دولت اور قدرت کی *سب کی نظرون مین ہے حاصل ہو*تی ہے گو وہ سی طرح لیون نەدستیاب ہوئی ہون زیادہ سے بینسبت اوس فاطرم بعی کے جو عدالت اور ومانت اور سخاوت مین شهور بهوی سے اور اوس قدرا ور نزلیت

وراککسی کوشک ہو کہ اِن ہرووخاطرحہی من کونسی بزرگہ ہے کیونکہ کیے لوگ ہیں کہ دونون میں سے کسی کو ہی ہبت زیا دہ نمین سمجتے ہیں ہ خاطرجعی کے بار ہیں جو حرص اور طمع سے اور جونیکی اور نیک نیتی سے ہے ہرگز شک ننین ہوسکتا اگراو نیر فی نفسہ غور کیا جا و سے اوراوس طرز زنسیت پرسبکی طرف مبرد وعللی عللی و آما و ه کرنتی مبن بعینی اس امر کسنیت ہرگز شک ہوننین *سکتا کہ کون سے مزاج اورکونسی رفتا رکے س*انتہ زما <sup>دا</sup>لی اورصین کمحق ہے اورکس کے ساتہ زیا دہ تشویش وررنج بیدہ خاطری ے ملحق ہے اوران ہر دونیکیون اور بدیون سے حبکا ذکر ہوا ایک معنی اسينه بم حنسون كاكسى ندكسى طرح پرماس! در كاظ مونا يكسا بفوم ہے۔اور رہی بابندی اور قبو د۔اگر کو ئی اون قبو دیر جوخوت اور شر<del>م</del> عائدہو تی ہیں اور مکراور ریا اور اخفا کے ذلیل فن وفریب اور وشا مرا تہ منامندی یرغورکر بگاجنین سے ایک نهایک ہرطریقہ بدی کے لكى سبى ب تواوسكو جلدلقين بوجائيگا كه مردنيك قيودك اعتبارس برگز مان بنین ہے اسل مرکی کسقدر متعد دنظیرین موجود ہیں کہ لوگ برکاری کی زنجیرون مین حکومسے ہوسئے دا ویلا میا رسبے ہیں۔اپنی اسپری واقت اورا و سکے مقربین پر تاہم اون رنجیرون کو توڑ نہیں ڈالتے کسقد شعد د نظیرین موجود ہیں جنین لوگ کسی نرموم خواہش کے اسلااذ کے <del>سلط</del>ے ا وس سے زیا دہ تکلیت اورنفس کُٹنی صریحاً گواراکرستے ہیں کہاوڑخی ابنی

ے لئے ضرور ہوتی - علاوہ اسکے جس وقت نیکی به وه جومیشترقودستے قر تے ہن۔ گوکسی فازیبا اورزا لی حرکت جہانی داورسبکیعادت پڑگئی ہوجہ دڑنے میں جاہیے حبتنی احتیاط ا وسکنات جوفلقی م<sub>ی</sub>ن و<sub>ای</sub>نحواه نخواه زیادهٔ ترانسان ور<del>.</del> لا مرسی*ے کہ ہماری و درا ن زلسیت مین ہبت کم الیبا ہ* اور فائدہ متعارفہ کے ابین غیرمناسبت، ورببی کمتر دسکینے مین آتی سب اس برقام ر إمرندكورشده مين وكؤم ى طرزندگانى يرآماده كرتى. ی ط ح کےعمل کے م

*ں فطرت کے سامتہ مقابلہ کئے جا سلے یرا و سکے مناسب* اورمطا کرچلو ہے ہیں۔ دیگرافعال کے اس فیطات کے ساتیہ مقابلہ کرنے بریماری نظرت بانتها فعال كيمطالقت يراونكاطبيعي مونا اويغيرمناس ہو ناموقون ہے کسے فیل کا وسکے فاعل کی فطرت سے مطابق ہونااور سے جوفعل کواوس میداسے تھی جواحیا ناسب سسے قوی ترتها پیدا نہیں ہو تا ہے کیونکہ باوجو داس موا فقت کے مکن سبے کہ وہ فع المینے فاعل کی فطرت کے بالکل غیرمناسپ ہو۔لیس معلوم ہوا کہمطابقت ماغیرتنا سے پیلاموتی سبے۔ یہ بات سواسے اوس فرق کے جور ما بین فطرت اورمبنسیت کاہیے (جو قوت کے غلبہ سے اک<sup>اعل</sup> ے اور ون سسے اُضل ہیں۔ اور مبد*ا راٹلیٰ ترکے س*اتھ فعل ىبت پىيا ہو تى ہے ۔انسان كى فطرت مين ك<del>انشنس</del> اومجين<sup>ين</sup> ا جو قرین عقل ہواعلیٰ ما انتقال میا دی ہن کمونکہ ممکن سب کہ کو اُی فعا اس ف کے مطابق ہواگر میکل دیگیرمیا دی سسے انحوا ف لازم ا دسے کیکن اُکرانِ م ہسے انخان کیا جا دے تدوہی فعل غرمطابق ہوجا آ - کاکنشس یا محبت نفس بهکواوسی راه پرلیجا تی ہے بیشر طبیکہ ہم سمجیتے ہون کہ ہماری سچی مسرت کس بات میں ہے۔اس عالم میں اکثراو قائم ہمارے واجبات اورہمارے فائدہ میں بدرا بدرا تظابق ہوتا ہے اور اگر عالم آیندہ اور کل کائنات سبی شامل کر لیجا وسے تو کلینڈ اور ہر عالت میں تظابق ہوگا اور یہ بات کائنات کے عمدہ اور کامل انتظام کے تصویرت میں تظابت ہوگا اور یہ بات کائنات کے عمدہ اور کامل انتظام کے تصویرت وافل ہے۔ بیس او نکو جوائے ہم عصرون بینا ہی ظنی فائدہ مدنظر رکھ اور ون کے نفقصان اور مضرت سے صرف اپنا ہی ظنی فائدہ مدنظر رکھ انتخام کا رمعلوم ہوجائیگا کہ وہ جس سے اس عالم کی مفعتون کا ترک کرنا انجام کا رمعلوم ہوجائیگا کہ وہ جس سے اس عالم کی مفعتون کا ترک کرنا برنسبت اپنے کانشنس اور تعلقات زندگی سے انخواف کرنے کے زیادہ برخیا ہمتر سامان مہیا کیا اور اپنے فائدہ اور خوشی کی بدرجا بہتر سامان مہیا کیا اور اپنے فائدہ اور خوشی کی بدرجا بہتر محافظت کی۔





This book was taken from the Library on the date last stamped. A fine of I anna will be charged for each day the wook is kept over

encoses: Enamedo

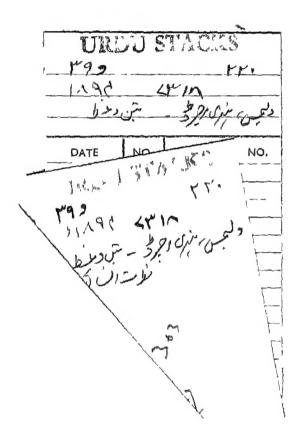